## حضرت علیٰ کی ذات ِگرامی

## مركزاتحادبينالمسلمين

## عالى جناب مولانا محمسليمان عباس رضوى صاحب

رب کی حیثیت سے دوسر نے کومر بی کی حیثیت سے رسول عربی نے حضرت علی کو جناب ابوطالب سے پانچ سال کی عمر میں لے لیا تھا۔ شایداس خیال سے کہ چچانے جواحسان کیا ہے اس کا بدلداحسان ہی ہوسکتا ہے۔

 دنیا میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے جو ہیک وقت محراب عبادت کا عابد شب زندہ دار بھی ہو اور میدان شجاعت کا مجاہد کرار بھی ۔ منبر کا خطیب بھی ہو، کھیت کا مزدور بھی ۔ بوریہ کا فقیر بھی مند کا امیر بھی ۔ علوم کا مخزن بھی اور اخلاق کا معدن بھی ۔ زہد دریاضت کا مصدر بھی ، عرفان وولایت کا مبدا بھی ۔ رحم وکرم میں پانی اور غیظ وغضب میں آگ بھی ۔ پر مزاح وخوشحال بھی ، متین و پر جلال بھی ، مظہر عجائب وکرامات بھی ، منزل مصائب وصعوبات بھی ، مظہر عجائب وکرامات بھی ، منزل مصائب وصعوبات مشکلات بھی ۔ اپنے محسن کا غلام بے دام بھی ، ہمت کا دھنی ، مشکلات بھی ۔ اپنے محسن کا غلام بے دام بھی ، ہمت کا دھنی ، دل کاغنی ، میدان تد ہر وسیاست کا شہسوار بھی ۔ اعمال وکردار میں بڑا متقی و پر ہیز گار بھی ۔ انسانیت کا پیکر ، شرافت کا جو ہر ، فردورکرم کا لہلہا تا ہوا چین ، صبر واستقلال کا کوہ پر شکوہ ۔ قر آن کا مفسر ، احادیث کا مبر ، ماضی کا مورخ بھی مستقبل کا مخر بھی ۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا امیر المونین علی بن ابی طالبؓ کی ذات خلاق عالم کا وہ شاہ کارتھی جس پر اللہ کو نازتھا اور رسولؓ اللہ کوفخر۔ ایک کو اختیار کی اور پھرولایت وخلافت کی۔

حضرت کی خلافت ہے جھی کسی کوا زکار نہیں۔اختلاف صرف اس میں ہے کہ پہلے یا چوشے، جواس کے قائل ہیں کہ نبوت کی طرح ولایت وخلافت وامامت کا عہدہ بھی خدا ہی عطا کرتا ہے اوراس کے انتخاب کا حق خدا ہی کو ہے۔اور نبی کی طرح امام اور خلیفہ کو بھی وہ کمالاتِ عصمت وطہارت عطا کرتا ہے جن کے بغیر بیعہدہ مل نہیں سکتا۔ وہ اس کا قائل ہے کہ حکم اللی سے نبی نے علی کومیدان خم غدیر میں جج آخر کی واپسی میں اپنا جانشین وخلیفہ بنا دیا۔ مگر وہ حضرات جوخلافت الہی نہیں بلکہ خلافت جمہور بیے کے قائل ہیں ان کا بیعقیدہ ہے کہ وہ جے چاہیں رسول خدا کا جانشین بنا عیں۔

پہلے نظریے والے نے علی کو پہلاخلیفہ مانا خواہ جمہور مانے یا نہ مانے ۔ دوسر نظریے والوں نے حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانا۔ ملت اسلامیہ کا یہ وہ پہلا اختلاف ہے جوآج تک آخری اختلاف بنا ہوا ہے۔ افتر اق بین المسلمین کی بیدوہ بنیاد ہے جس پر نہ جانے کتنی عمارتیں تیار ہوگئیں اور نہ جانے کتنی عمارتیں تیار ہوگئیں اور نہ جانے کتنے قش ونگار بنائے گئے اور بنتے چلے جارہے ہیں۔ چوتو یہ ہے کہ اس بنیاد پر ع

ہرکہ آ مدعمارت نوساخت

مگراسے نظام قدرت کہا جائے یا علوی سیاست کہ خلافت نبوی اور حکومت اسلامی کی باگ ڈور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آتے ہی ایک انقلاب ایک شورش ایک اختلاف بین المسلمین پیدا ہوگیا۔ اور منافقین نے حضرت علیٰ کی خدمت میں آکر جنگ وجدال پر آمادہ اور نصرت کا وعدہ بھی کیا۔ گر

کعبہ میں پیدا ہوئے اور تین دن تک آئھیں نہ کھولیں۔ جب حضور نے آغوش میں لیا جب آئھیں کھولیں۔ اور علیٰ کی آئھوں میں نصویر رسول نقش اولین آخر بن کر اس طرح چوہ یا کھی کہ پھرکوئی اور آئھوں میں نہ ساسکا۔ جس طرح چوہ یا اپنے بینے کو دانہ بھراتی ہے، حضور نے تمام علوم اپنے سینے سے علیٰ کے سینے میں منتقل کر دیئے علیٰ کا حوصلہ کتنا وسیع و بلند تقا کہ تمام اسرار نبوت حاصل کر لئے اور شہر علم کا دروازہ بن گئے۔ حضرت علیٰ کے کمالات کوخواہ کوئی وھی کے یا کسی، مہر حال وہ جامع کمالات تھے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، جب کسی عام با کمال انسان کے بارے میں بیکہا جاتا ہے کہ اس میں میں صلاحیت خداداد تھی۔ قوائی انسان کامل کے بارے میں بیکہا جاتا ہے کہ میں بیکہا جاتا ہے کہ میں بیکہا جاتا ہے کہ اس میں میں جانہ ہوگا کہ اس کے کمالات خداداد تھے۔ مگر میں بیکہا جانہ ہوگا کہ اس کے کمالات خداداد تھے۔ مگر میں بیکہا نے جانہ ہوگا کہ اس کے کمالات خداداد تھے۔ مگر میں بیکہا نہ وہ کی ذات تھی۔

سخاوت وشجاعت، عصمت وطهارت، زبدوتقوی علم وطه فظانت و ذکاوت، امانت و دیانت، معاملهٔ فهی وقضاوت، صبر واستقلال، تدبیر وسیاست، امارت وخلافت، امامت و ولایت غرض وه تمام صفات حسنه جوایک انسان کامل میں ہونا چاہئے، حضرت علی میں موجود تھے۔ اس سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ حضرت علی کی زندگی کا کوئی لمحہ کفر والحاد اور فسق و فجور میں نہیں گذرا، نہ بھی خدا ورسول کونا خوش کیا، نہ کسی بنده خدا پرظلم و جور۔

اعلان نبوت سے پہلے بھی سامیہ کی طرح حضورا کرم م کے ساتھ ساتھ رہے، بعد بعثت اور بعد ہجرت بھی۔ اخوت کے رشتہ سے فرزندی اور دامادی کی صورت

حضرت علی کے یائے استقلال میں ایک جنبش بھی پیدانہ موئی۔ایک تواس کئے کہ آ پاسینے کوبہر حال رسول کا جانشین اورخلیفہ مجھتے تھے،خواہ کوئی مانے پانہ مانے۔

دوسرے بنہیں جاہتے تھے کہ جوذ والفقار ہمیشہ بے لاگ چلی ہے وہ آج حکومت کی لالچ میں چلائی جائے۔ دنیا بیہ کیے گی کہ رسولؓ خدا ودین اسلام کی جو کچھ خدمت کی تھی اس کی تہہ میں خلافت وحکومت کی لا کچتھی اور کچھنہیں ہے جس باغ کوخود لگایا ہے اس کوخود اینے ہاتھوں کاٹ کر رکھ دیا حائے۔جومنافقین کا دلی مقصدتھا۔

يااس خاموثى كاسبب بدريا هوكه خلافت الهبيه كاعهده يا خدا دے یا رسول، ورنہ اجماع امت وجمہور، تلوار سے حاصل کی ہوئی خلافت بادشاہت وسلطنت تو ہوسکتی ہے گر خلافت الہیہ یا نیابت نبو پہلیں ہوسکتی۔اسی طرح کے اور جو بھی مصالح رہے ہوں۔مگر اشجع العرب اسداللہ فاتح خیبر وخندق خاموش ہوکر گھر میں بیٹھر ہا۔کوئی دوسرا ہوتا تو کبیدگی اورجذبها نتقام میں اپنے حریف کی کوئی مدنہیں کرتا۔ مگر چہرہ مبشره رفنار وگفتار ہے بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا کہ جمہور نے اگرآ پ کوچھوڑ دیا ہے تواس میں کوئی آپ کا خودنقصان ہے بلکہ امت کا نقصان ہے۔جس کی تلافی کو واجب جانتے ہوئے ہر دورخلافت میں جہاں جہاں دینی مسکلہ سامنے آیا آ کرامت کوہلاکت سے بچایا۔ایسےمواقع پرحضرت ابوبکر کوسمجھا یا۔حضرت عمر کومشورے دیئے کہ خودانھیں کہنا بڑا:

"لَوْ لَاعَلِيُّ لَهَلَكَ عُمَرٌ" ''اگرعلی نه ہوتے توعمر ہلاک ہوجا تا''

حضرت عثمان کی فریاد پرحضرت حسنین کے ذریعہان کے محصور گھر میں یانی بھیجا۔غرض تینوں دور میں آپ نے مشکل کشائی فرمائی۔ اور صبروسکون کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہے کہ اگر جمہوریت اور رائے عامہ ہی پر دارومدار رہے تو یمی سہی ووٹ لینے نہ جاؤں گا نہ ووٹ حاصل کرنے کے لئے جوڑ توڑ لگاؤں گا۔ سی جمہوریت تو یہی ہے کہ لوگ گھر یرآ کے خود جوق در جوق ووٹ دینے کے لئے بے چین ہوں اور بیعت لینے پر مجبور کریں۔ اوراس خاموثی اور انتظار کا سب سے بڑامقصد بہتھا کہاختلاف کے بعد پھرامت ایک جگه آ کرمتحد ہوجائے ، افتراق بین المسلمین ہمیشہ کے لئے مٹ جائے اور اتحاد بین المسلمین کا پرچم قیامت تک لہلہا تا

مگراس سلسله میں ایک بڑی کشکش بیٹھی کہ جولوگ پہلاخلیفہ مانتے تھےوہ چوتھاخلیفہ کہلانا پینرنہیں کرتے تھے، اورخودمولا جب يهلي خليفه تتح تو چوتها خليفه بننا پيند كيب فرمایا۔ انکارکرتے ہیں تو جمہوریت خفا اسلام برباد۔اقرار كرتے ہيں تو چوتھي منزل پرآئے جاتے ہيں۔اوراوليت جاتی ہے۔للہذا جب ارباب حل وعقد اجماعی طور پراورجمہور امت عمومي طورير جوق درجوق گروه در گروه آكر بيعت لينے یر مجبور کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے تین دن کے بعد مسجد نبوی میں منبررسول پر بیعت لوں گا۔ شوق بیعت اور شدت انتظار میں تین دور سے زیادہ تین دن کی مدت طولانی معلوم ہوئی۔

غرض وه دن آیا که حضرت علی رسول اکرم کی شان

سے حسنین علیہم السلام کو داہنے بائیں لئے مسجد نبوی میں بیعت لینے کے لئے تشریف لائے۔ مجمع کا عالم بیرتھا کہ کھوے سے کھوا چھلا جارہا ہے۔ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کرگر رہے ہیں۔ مولائے کا تنات نہایت سکون ووقارسے منبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

تمام اصحاب وتالعين سيمجه ربي تتھے كەحضرت ابوبكر منبر کے اُس زینے برجھی نہیں بیٹے جس پر حضرت رسول خدا بیٹھتے تھے، بلکہ ایک زینہ نیچے بیٹھا کئے۔حفزت عمرحفزت ابوبكر كےاحترام ميں اس زينے كوچھوڑ كر دوزينے ينجے بير طا کئے ۔اسی طرح حضرت عثمان حضرت عمر کے احترام میں ان کے زینے کو چھوڑ کر تیسرے زینے پر بیٹھا کئے ۔ الہذا سب کا خیال تھا کہ حضرت علیٰ حضرت عثمان کا زینہ چیوڑ کراس سے ینچے والے چوتھے زینے یر بیٹھیں گے۔ مگر اللہ رے سیاست علویہ کہ آپ نے اس زینہ پر یاؤں رکھے جس پر لوگوں کوامیر تھی کہ بیٹھیں گے، پھراس زینے پریاؤں رکھے جس يرخليفه سوم بيٹھے تھے۔لوگوں کوخيال ہوا که شايدخليفه دوم والےزینے پربیٹھیں۔آپاس پریاؤں رکھتے ہوئے جب اور بلند ہوئے تو خیال ہوا کہ خلیفہ اول کے زینے پر بیٹیں گے۔اس پر بھی آپ نے یاؤں رکھے اوراس جگہ پر بيير جهال رسول خدا سلاله التيلم تشريف فرما موتے تھے۔ گويا رسول کی جگہ خالی تھی۔اب تک کوئی وہاں بیٹھ کر جانشین رسول ا نہیں تھا۔اتنی مدت تک اس جگہ کا خالی رہنا اور حضرت علیٰ کا وہاں جا کر بیٹھنا ایک نظام قدرت تھا کہجس نے اختلاف مٹا کراتحاد کی صورت پیدا کردی۔

رسول اکرم کی جگہ پر بیٹھ کریہ بتایا کہ میں پہلا جانشین ہوں، اب وہاں بیٹھ کر جو بیعت لینا شروع کی توجو چوتھا خلیفہ سمجھ کر بیعت کرنے آئے تھے انھوں نے بھی بیعت کی اور جو پہلا سمجھتے تھے انھوں نے بھی۔ چوتھی خلافت کو اس طرح سب کے لئے پہلی جانشین میں تبدیل کردیا۔ اب سی کوکوئی اعتراض ندر ہاسب متحد ہو کرمولاعلی کی خلافت پرمتحد ہو گئے۔

اب کوئی خواہ پہلا خلیفہ کے یا چوتھا، خلافت راشدہ علی پر آکرختم ہوگئ، اور امامت حقہ علی کی ذات سے شروع ہوئی۔ایک امام کے بعددوسراامام آتارہا۔گرخلافت راشدہ کا خاتمہ علی کی ذات پراسی طرح ہوگیا جس طرح نبوت کا خاتمہ علی کی ذات پر اسی طرح ہوگیا جس طرح حضور کی خاتمہ حضرت محمصطفی کی ذات پر۔اورجس طرح حضور کی نبوت ورسالت کی نبوت ورسالت کی نبوت ورسالت کی ناشخ بنی اور قیامت تک اب حضور ہی کی نبوت قائم ودائم ہے ناسخ بنی اور قیامت تک اب حضور ہی کی نبوت قائم ودائم ہے اور حضور ہی کی شریعت جاری رہے گی اور حضور ہی کے احکام نافذ رہیں گے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا۔اسی طرح خلافت علویہ ماسبق خلافت ثلاثہ کی ناشخ ہے، اور اب قیامت تک دنیا میں مولاعلی ہی کی خلافت جاری رہے گی۔ قیامت تک دنیا میں مولاعلی ہی کی خلافت جاری رہے گی۔ کیونکہ خلافت راشدہ کا کوئی یا نچواں خلیفہ نیس ہوا۔

اس طرح مولاعلیٰ کی ذات اب تمام مسلمانوں کے لئے ماویٰ وطبااوراتحادبین المسلمین کامرکز ہے۔

ہونے دیں۔ سورہ انفال میں اللہ کا ارشاد ہے: "و اَطِنعُوا اللّه َوَ رَسُوْ لَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفُشَلُوْ اوَ تَذُهَبُ رِیْحُکُمْ۔ " الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھڑے نہ کرو(یعنی بھر پورا تفاق واتحاد اور نظم وضبط کے ساتھ زندگی بسر کرو) کیونکہ اگرتم آپس میں متحد نہ رہوگے تو ہمت ہار جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، سرور کا بنات کا ارشادِ گرامی ہے کہ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں ایک جسم اور ایک بدن کی حیثیت ساتھ محبت کرنے میں ایک جسم اور ایک بدن کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی اگر بدن کے ایک جسم اور ایک بدن کی حیثیت تو پورا بدن اس تکلیف کا احساس کرنے لگتا ہے بس اسی طرح اسلامی معاشرہ بھی ایک جسم ہے اور سارے مسلمان طرح اسلامی معاشرہ بھی ایک جسم ہے اور سارے مسلمان اس کے اعضاء ہیں اور سیار کے دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم ہے اور سارے مسلمان مواوراس کے ایک جسم ہے اور سارے مسلمان وہی ہے جس کے دل میں ایک جسم کے دل میں ایک جسم ہے اور سارے بھائی کے دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم کے دل میں ایک ایک جسم ہے اور سارے ہوائی کے دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم ہے اور سارے ہوائی کے دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے دل میں ایک دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے درسرے بھائی کے دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے درسرے بھائی کے دکھ در دکا پورااحساس ہواوراس کے ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے دل میں ایک جسم کے درسرے بھائی کے دکھ در دکا پورااحساس ہوا کی دکھور در کیا پورا درس کے بھورا کی دکھور در کا پورا درسال کیا کی دیس کے درس کے بھور کیا ہور درس کے بھور کیا کور در کیا ہور درس کے بھور کی دوسرے بھور کیا کور در کیا ہور در کیا ہور در کیا ہور در کیا ہور کیا کور کیور در کیا ہور در کیا ہور در کیا ہور کیا ہور

دکھ کو دور کرنے اور اس کو آرام دینے کی اسی طرح کوشش کرے جیسے وہ خود اپنے دکھ کو دور کرنے اور اپنے آپ کو آرام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک دوسرے موقع پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھا یا اور ارشاد فر ہایا کہ دیکھو ایک ہاتھ کی انگلیوں جب دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ مل گئیں تو ان میں کیسی قوت پیدا ہوگئ جواس اتحاد کے پہلے بھی ہرگز نہ تھی بس اسی طرح تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد وا تفاق سے زندگی بسر کرنا چاہئے تا کہ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی اور تمہاری قومی اور ملی سر بلندی استحکام، اور اجتماعی زندگی اور تمہاری قومی اور ملی سر بلندی استحکام، سالمیت اور عزت ووقار تمہارے دشمنوں کے لئے نا قابل سالمیت اور عزت ووقار تمہارے دشمنوں کے لئے نا قابل سالمیت اور عزت ووقار تمہارے دشمنوں کے لئے نا قابل

禽禽禽

## بقیه ....حضرت علیٌ کی ذات گرا می .....

ہے۔اور چوتھاخلیفہ ماننے والے بھی مولاعلیٰ ہی کی پیروی کریں کیونکہ مولاعلیٰ ہی آخری خلیفہ ہیں۔

اوراگررفتاروگفتار عمل وکردار میں حضرت علی رسول اسلام کے اسوہ حسنہ پر نہ ہوتے توجمہورامت آخیس بالا جماع چوتھا خلیفہ نہ بناتے نہ بانتے ،اس لئے یقیناعلیٰ کی نماز کاطریقنہ وہ تھا جو نبی کا تھا۔علیٰ کاروزہ اس طرح کا حبیبا نبی کا بھی کا جہادوییا ہی حبیبا نبی کا۔اس لئے تمام مسلمانوں کو خواہ وہ تنی ہوں یا شیعہ۔اہل حدیث ہوں یا اہل تقلید سب کواسی طرح نماز پڑھنا چاہئے جس طرح مولاعلیٰ پڑھتے تھے۔سب کواسی طرح روزہ رکھنا چاہئے اور جج کرنا چاہئے اور دیگر تمام امور شرعیہ بجالانا چاہئے جس طرح مولاعلیٰ کرتے تھے۔

ابر ہا پیمسئلہ کہمولاعلیٰ ثمّام اعمال شرعیہ کس طرح بجالاتے تھے؟ اس کا پیتدلگانا ہرمسلم ومومن پرواجب ہے۔ ظاہر ہے کہمولاعلیٰ کا طریقیہان کے دشمنوں میں نہ ملے گا۔ بلکہ دوستوں میں ملے گا۔ان سے جنگ کرنے والومیں نہ ملے گاان کے جاں نثاروں میں ملے گا۔ وہ طریقیہ نہ شام میں ملے گانہ نہروان میں ، نہ بغداد میں ملے گانہ بصرہ میں ۔

وہ اُسوہ حسنہ، وہ طریقہ علویہ، وہ جادۂ شرعیہ مولاعلیٰ کے اہلیبیت میں ملےگا۔ کیونکہ ''اہل الْبَیْتِ اَدْرَیٰ بِهَا فِی الْبَیْتِ''( گھر والے گھر کی باتوں کوزیادہ جانتے ہیں ) اورمولاعلی کے وہ اہلیبیت مرکز ہدایت ہیں۔ جو اہلیبیت نبوت ومعدن رسالت ہیں۔اس جادہ کا سراغ لگالینا گویااتحاد بین المسلمین کی کلیدکا ہاتھ آ جانا ہے۔

خدا ہم تمام مسلمانوں کو خارجیت، ناصبیت، عصبیت اور باہمی عداوت سے دور رکھ کر مولاعلیؓ کے جادہ پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین